أمل سنت والجماعت كاعقيده تاليف فضلة الشيخ محربن صالح العثيمين رحمالله

> مراجعه شفیق الرحلن ضیاء الله مدنی

نانثر متب تعاونی برائے دعوت وتوعیۃ الجالیات ر بوہ-ریاض-مملکت سعودی عرب

www.islamhouse.com

## تقريظ

#### ساحة الشيخ مفتى المملكة /عبدالله بن عبدالعزيز ابن بازرحمة الله عليه

الحمدالله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده و علىٰ آله وصحبه 'اما بعد:

میں نے عقیدہ کی اس مخضراور جامع کتاب جسے ہمارے برادرعلامہ فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمن نے تالیف کیا ہے کمل سنا' میں نے اسے تو حید باری تعالی اوراس کے اساء وصفات' اس کی کتابوں' رسولوں' روز قیامت اور تقذیر کے خیر وشرکی فصول میں اہل سنت و جماعت کے عقیدہ پر مشتمل ایک عمدہ کتا بچہ پایا اورمؤلف حفظہ اللہ نے اسے بڑی جانفشانی اورعمرگی سے مرتب کر کے اسے بے حدمفید بنادیا ہے' اور وہ تمام معلومات جن کی ہرطالب علم اور عام مسلمانوں کو اللہ تعالی اس کے فرشتوں' کتابوں' رسولوں' روز قیامت اور تقذیر کے خیر وشرپر ایمان لانے سے متعلق ضرور سے محسوس ہوتی ہے ۔ ان کو ذکر کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں ایسے بیش قیت فوائد واضافے جمع کر دیتے ہیں جوعقائد کی بڑی بڑی کتابوں میں میسر نہیں ہیں ۔ اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر سے نوازے اور ان کے علم وہدایت میں ترقی فرمائے' یہ کتاب اور ان کی دوسری تالیفات کوفائدہ منداور نفع بخش بنا ہے!

الله كريم سے دعاہے كہ جميں محترم مؤلف اور ديگر مسلمان بھائيوں كوت كے ایسے راہنما اور ہدایت یا فتہ لوگوں كی صف میں شامل فرمائے جوعلی وجہ البصيرت دعوت الى الله كافريضه سرانجام دیں۔ یقیناً وہ قریب سے سننے والا ہے! (آمین) وصلى الله و سلم على نبيّنا محمد و آله و صحبه

> الفقير الى الله عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عفى الله عنه الرئيس العام (جزل پريذيدنث) الا دارات الجوث العلميه والا فتاء والدعوة والارشاد

#### پہا فصل پہل فصل

## ارکان ایمان کے بیان میں

عقيده

اللّٰد تعالیٰ کی ذات 'اس کے فرشتوں'اس کی کتابوں'اس کے رسولوں اور روز قیامت اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پرایمان لانا

ہے۔

#### ايمان بالله كي تفصيل:

🖈 ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پراییاا یمان رکھتے ہیں کہ صرف وہی پالنے والا ُخالق کا ئنات 'بادشاہ اور تمام امور کی تدبیر کرنے والا

ہے۔

- 🖈 اور ہمارااللہ تعالیٰ کی الوہیت پرایساایمان ہے کہ: صرف وہی معبود برحق ہےاوراس کےعلاوہ ہرمعبود باطل ہے۔
- 🖈 اور ہمارااس کے تمام اساء وصفات میں بھی بیا بمان ہے کہ: بہتر نام اور بلند و کامل صفات صرف اسی کے لئے خاص ہیں۔
  - 🖈 اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ وہ اپنی تو حیدر بوبیت والوہیت اور تو حیدا ساءوصفات میں بے مثال ہے۔

#### 1 - توحيرر بوبيت

فرمان الهي ہے:

﴿ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعُبُدُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ هَلُ تَعُلَمُ لَهُ سَمِيّاً ﴾ [مريم: ٢٥]

"آسان وزمین اور جو کچھان کے مابین ہے ان سب کا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرواوراسی کی عبادت میں پختہ رہو کیا

تہہیں اس کا کوئی ہم نام معلوم ہے؟ ،،۔

#### 2- توحيرالوهيت

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ اَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوُمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشُفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذُنِهِ يَعُلَمُ مَا بَيُنَ أَيْدِيُهِمُ وَمَا خَلُفَهُمُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنُ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء وَسِعَ كُرُسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرُضَ وَلَا يَؤُودُهُ جِفُظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِينُمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

, , الله کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں' وہ زندہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔اسے نہاونگھآتی ہے نہ نینڈ آسانوں اور زمینوں میں جو

کچھ ہے سب اس کا ہے' کون ہے جواس کی اجازت کے بغیراس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے، جو کچھلوگوں کے آگے ہے اور جو کچھان کے پیچھے ہے وہ سب جانتا ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاط نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ جا ہے۔اس کی کرسی کی وسعت نے آسانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور اسے ان کی حفاظت ونگر انی گران نہیں، وہ تو بہت بڑا بلندا ورعظمت والا ہے،،۔

#### 3- توحيداساء

فرمان الهي ہے:

﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحُمَنُ الرَّحِيْمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحُمَنُ الرَّحِيْمُ هُوَ اللَّهُ النَّخَالِقُ الْبَارِءُ الْمُصَوِّرُ الْمُتَكَبِّرُ سُبُحَانَ اللَّه عَمَّا يُشُرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِءُ الْمُصَوِّرُ لَلْهَ عَمَّا يُشُرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِءُ الْمُصَوِّرُ لَلْهُ اللَّهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِءُ الْمُصَوِّرُ لَهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللللَّةُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللْمُولِي اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللَّةُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ

, الله وہی ہے جس کے سواکوئی (سیچا) معبود نہیں وہی چیسی اور ظاہر ہر چیز کا جانے والا نہایت رحم والامہر بان ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہی (حقیقی ) با دشاہ (ہنقص سے ) پاک ہے۔ سب عیبول سے صاف، امن دینے والا 'نگہبان غالب' زور آور اور بڑائی والا 'اللہ اس معبود نہیں۔ وہ اللہ ہے بیدا کرنے والا 'وجود بخشنے والا 'صور تیں بنانے والا 'اس کیلئے اچھے سے اچھے نام ہیں۔ آسانوں وز مین کی ہر چیز اس کی شہیج بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے،۔

#### 4- توحير صفات

ہماراایمان ہے کہ: آسانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کیلئے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ لِلَّهِ مُلُكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنُ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمُ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجُعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيُماً إِنَّهُ عَلِيُمٌ قَدِيُرٌ ﴾ [شورى: ٩٣- ٥٠]

,اللہ ہی کے لئے زمین وآسان کی بادشاہت ہے اور جو چاہتا ہے بیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے ہے اولا در کھتا ہے کیفیناً وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے،،۔

اور ہمارااس پر بھی ایمان ہے کہ: وہ لا ثانی و بے مثال ہے۔

﴿ لَيُسَ كَمِثُلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ (11)لَـهُ مَقَالِيْدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُم ﴾ [شورى: ١١-١٢]

, اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ بڑاسننے والا' دیکھنے والا ہے،۔آسانوں اور زمین کی تنجیاں اسی کے پاس ہیں جسے چاہتا ہے فراخ رزق دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے،،۔

🖈 ہماراایمان ہے اللہ تعالی تمام مخلوق کارازق ہے۔

ارشادر بانی ہے:

﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الْأَرُضِ إِلَّا عَلَى اللّهِ رِزُقُهَا وَيَعُلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوُدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ [هود: ٢]

, زمین میں کوئی جاندار چلنے پھرنے والانہیں مگراس کارزق اللہ کے ذمے ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے جہاں وہ رہتا ہے اور جہاں سونیا جاتا ہے اور بہاں وہ رہتا ہے اور جہاں سونیا جاتا ہے اور بہاں وہ رہتا ہے اور جہاں سونیا جاتا ہے اور بیسب کچھروش کتاب میں (درج) ہے،،۔

🖈 اور ہماراایمان ہے کہ: اللہ عالم الغیب ہے۔

﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيُبِ لَا يَعُلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعُلَمُ مَافِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعُلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطُبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ [الانعام: 90]

, اوراسی کے پاس غیب کی تنجیاں ہیں جنہیں اس کےعلاوہ کوئی نہیں جانتا اور اسے خشک وسمندر کی تمام چیزوں کاعلم ہےاورکوئی پیتنہیں جھڑتا مگراس سے واقف ہےاورز مین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ اور نہ کوئی خشک وتر چیز ایسی نہیں مگروہ کتاب روثن میں درج ہے،،۔

🖈 اور ہمارایہ عقیدہ ہے کہ: پانچ چیزوں کاعلم بھی صرف اس کو ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعُلَمُ مَا فِي الْأَرُحَامِ وَمَا تَدُرِى نَفُسْ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدُرِى نَفُسْ بِأَىّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴾ [لقمان:٣٣]

, بلاشبہ اللہ ہی کے پاس قیامت کاعلم ہے وہی بارش برسا تا ہے اور وہی جانتا ہے جو مال کے پیٹے میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرےگا'نہ کسی کویہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مریگا، بلاشبہ وہی جاننے والا اور باخبر ہے،،۔

اور ہمارایمان ہے کہ: اللہ تعالی جو چاہے جب چاہے اور جیسے چاہے کلام کرسکتا ہے۔

﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكُلِيُماً ﴾ [النساء: ١٢٣]

,, اورالله تعالى في موسى (عليه السلام) على كيا،،

﴿ وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ [اعراف: ١٣٣]

,,اور جب موسیٰ (علیہ السلام) ہمارے مقرر کردہ وقت پر (طور) پر آئے اوران کے پروردگارنے ان سے کلام کیا،،۔

﴿ وَنَادَيُنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّابُنَاهُ نَجِيّاً ﴾ [مريم: ٥٢]

, , اور ہم نے ان کوطور کی دا ہنی جانب سے رکارااورسر گوشی کرنے کے لیے قریب کیا،،۔

🖈 اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ: اللہ کے کلمات کا شارا مرمحال ہے۔

﴿ قُل لَّو كَانَ الْبَحُرُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحُرُ قَبُلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَو جِئنَا بِمِثْلِهِ مَدَدا

﴿[كهف: ٩٠١]

, , اگرمیرے پروردگار کی (علم وحکمت کی ) باتیں لکھنے کیلئے ساراسمندرروشنائی بن جائے ،تو میرے پروردگارے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندرخشک ہوجائے گا،،۔

﴿ وَلَوُ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَحَرَةٍ أَقُلامٌ وَالْبَحُرُ يَمُدُّهُ مِن بَعُدِهِ سَبُعَةُ أَبُحُرٍ مَّا نَفِدَتُ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِينٌم ﴾

رلقمان:∠۲٦

, اورا گرزمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بنائے جائیں اور سمندر کا (پانی) سیاہی ہواس کے بعد سات سمندر (اور) سیاہی بنیں تب بھی اللّٰہ کی باتیں ختم نہ ہوں' بلا شبہ اللّٰہ غالب حکمت والا ہے،،۔

اور ہماراایمان ہے کہ:اللہ کے کلمات خبروں میں سچائی 'احکام میں انصاف اور باتوں میں حسن و جمال کے لحاظ سے تمام کلمات سے کامل ترین ہیں۔

ارشادالهی ہے:

﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدُقاً وَعَدُلاً لاَّ مُبَدِّل لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [انعام: ١١٥]

,, تیرے رب کی باتیں سچائی اور انصاف کے اعتبار سے بوری ہیں،،۔

﴿ وَمَنُ أَصُدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾ [نساء: ٨٥]

,,اوراللہ سے زیاہ کس کی بات سچی ہوسکتی ہے؟،،۔

اور ہمارااس پر بھی ایمان ہے کہ: قر آن کریم اللّٰد کا کلام ہے ٔ واقعی اس نے کلام کیا اور جبرائیل علیہ السلام پر القاء کیا۔ پھر حضرت جبرائیل نے اسے نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ قُلُ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ [النحل: ٢٠١]

,, کہد بیجئے!اس (قرآن) کوروح القدس نے سیائی کے ساتھ تیرے پروردگار کی طرف نازل کیا ہے،،۔

مزيد فرمايا:

﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيُلُ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِيُنَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِين ﴾[شعراء:١٩٢-١٩٥]

, اور بلاشبہ یہ (قرآن)رب العالمین کا نازل کردہ ہے'اس کوروح الامین لے کرنازل ہواہے (اس نے) تیرے ول پر (القاء کیا) تا کہ تولوگوں کوڈرائے اور بیصاف عربی زبان میں ہے،،۔

اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت بحثیت اپنی ذات وصفات کے اپنی مخلوق سے بلند ہے۔

اس کے اپنے فرمان کے مطابق:

﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيُم ﴾ [بقرة: ٢٥٥]

, , وه بلندو بالا اورعظمت والا ہے،،۔

﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوُقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِير ﴾ [انعام: ١٨]

, ,اوروه اپنے بندول پرزبردست ہےاوروہ داناوباخبرہے،،۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ:

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرُشِ يُدَبِّرُ الْأَمُرَ ﴾ [يونس: ٣] , يقيناً تمهارا پروردگاروه الله ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھودن میں پیدا کیا 'چرعرش پرمستوی ہوا۔ وہی ہرکام کی تدبیر کرتا ہے ،،۔

استنوى على العرش كامفهوم

الله تعالی کے عرش پراستواء کا مطلب ہیہ ہے کہ وہ بذاتہ بلندو بالا ہوا۔ جیسی عظمت و بلندی اس کی شایان شان ہے کا ئنات میں اس کے سوا اس کی بلندی کی کیفیت سے کوئی واقف نہیں۔

☆ اور ماراايان ہے كہ:

اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے (اپ علم وقدرت کے اعتبار سے ) اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ ان کے حالات سے واقف اقوال سنتا
انعال دیکھا متام کا کنات کے امور کی تدبیر کرتا ہے فقیر کوروزی مہیا کرتا اور کمزور کوقوت بخشا ہے جسے چاہے بادشاہت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے جسے جا ہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل وخوار کرتا ہے۔ ہرشم کی بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ۔ جس کی ذات کی بیشان ہووہ واقعتاً اپنی مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ اپنی مخلوق سے بالاتریقیناً عرش پر ہی ہو۔

جيبا كفرمان الهي ہے:

﴿ لَيُسَ كَمِثُلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [شورى: ١١]

,, كائنات كى كوئى چيزاس جيسى نهيس اوروه سميع وبصير ہے،،۔

اہل سنت کی گمراہ فرقوں کے عقائد سے کوئی مماثلت نہیں

ہم جمیہ کے فرقہ حلولیہ اور اس جیسے دوسرے گراہ فرقوں کی طرح نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔

ہاری رائے میں ایسا کہنے والا کا فریا گراہ ہے کیونکہ اس نے اللہ تعالی کوناقص وصف سے متصف کیا جواس کے شایان شان نہیں۔

اور ہمارا بمان ہے کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے الله تعالیٰ کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے کہ ہررات میں ایک تہائی

رات باقی ره جاتی ہے تووہ آسان دنیامیں نزول فرما کر کہتا ہے:

(من يدعوني فاستجب لهم من يسئلني فاعطيه من يستغفرني فاغفرله) ومتفق عليه

, , کون مجھے پکارتاہے میں اس کی دعا کوشرف قبولیت بخشوں' کون ہے جو مجھ سے مانگتاہے میں اس کوعطا کروں' کون مجھ سے معافی مانگتا ہے میں اس کے گنا ہوں کو بخش دوں،،۔

ﷺ اور ہماراایمان ہے کہ: اللہ تعالی روز قیامت اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کرنے کے لئے جلوہ افروز ہوں گے۔ باری تعالیٰ خودار شاد فرماتے ہیں:

﴿ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرُضُ دَكًّا دَكًّا (21)وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22)وَجِيءَ يَـوُمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوُمَئِذٍ

يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكُرَى ﴾ [الفجر: ٢١-٢٣]

, یقیناً جب زمین کوٹ کوٹ کر بیت کردی جائے گی اور تیرا ما لک تشریف لائے گا اور فرشتے قطاریں باندھ کرحاضر ہوں گے اور دوزخ سامنے لائی جائے گی اور اس دن انسان کو مجھ آئے گی مگر آج اس کو مجھ سے کیا فائدہ؟،،

#### اور ہمارایمان کہ:

﴿ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴾ [البروج: ١٦]

,, وہ(اللہ)جوچاہے کردیتاہے،،۔

اور ہماراعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کاارادہ دوقسموں پر شتمل ہے:

ا۔ارادہ کونیہ ۲۔ ارادہ شرعیہ

#### 1- اراده کونیه

یہ بہر صورت واقع ہوکر رہتا ہے لیکن بیلاز می نہیں کہ اس کی مرا داللہ کو پسند بھی ہو۔ کتاب اللہ میں بیارا دہ مشیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ارشاد ہے:

﴿ وَلَوُ شَاءِ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفُعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]

,, اورا گرالله جا ہتا توبیآ پس میں نہارتے لیکن اللہ جو جا ہتا ہے کرتا ہے،۔

اورفر مايا:

﴿ وَلاَ يَنفَعُكُمُ نُصُحِيُ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمُ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِ يَكُمُ هُوَ رَبُّكُمُ وَإِلَيْهِ تُرُجَعُونَ (34)

,, (حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا) اور میں تمہاری خیرخواہی بھی کرنا چا ہوں تو میری نصیحت تم کو پچھا کدہ نہ دے گی جبکہ اللہ کا ارادہ تم کو گمراہ کرنے کا ہوئو ہی تمہار ایر وردگار ہے اوراس کی طرف لوٹ کر جانا ہے،،۔

#### 2- اراده شرعیه

اس كاوقوع پذير مونا ضروري نهيل مگراس كي مرادالله تعالى ومحبوب و پيند موتى ہے جيسا كه فرمان اللي ہے:

﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ ﴿[نساء:٢٧]

,, اورالله تو چا ہتاہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے،،۔

الله تعالی کی کونی یا شرعی مراداس کی حکمت کے تابع ہے پس الله تعالی جو پچھ پیدا کرنے کا فیصلہ فرما تا ہے یا پی مخلوق سے شرعا عبادت کا تقاضا کرتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پنہاں ہوتی ہے اور وہ کام بالکل اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے خواہ وہ ہماری سمجھ میں آئے یا ہماری عقلیں اس کے سمجھنے سے قاصر رہیں۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحُكِمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ [التين: ٨]

, كياالله تعالى سب ما كمول سے برا ما كم نہيں ہے؟ ،،

﴿ ) وَمَنُ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكُماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائده: ٥٠]

, اور جولوگ يقين رکھتے بيں ان كنزد يك الله سے بہتر فيصلہ كرنے والا اور كون ہے؟ ،،۔

اور ہماراایمان ہے کہ: اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ارشادر بانی ہے:

﴿ قُلُ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّهُ ﴾ [آل عمران: اس] ,,(اے نبی) کہد یجئے! اگرتم اللہ سے محبت رکھتے ہوتو میری انتاع کرواللہ تم سے محبت کرے گا،،۔ اور فرمایا:

﴿ فَسَوُفَ يَأْتِى اللّهُ بِقَوُمٍ يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهِ﴾ [مائده: ۵۴] ,,(اگرکوئی مرتد ہوجائے) تواللہ تعالی ایسے لوگ بیدا کرے گاجن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے،،۔ اور فرمایا:

﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيُن ﴾ [آل عمران: ٢ م ] ] , اورالله تعالى صبر كرنے والول كومبوب ركھتا ہے ،،۔

﴿ وَأَقُسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقُسِطِينَ ﴾ [الحجرات: ٩]

, , اورانصاف کروبلاشبه الله انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے،،۔

﴿ وَأَحُسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحُسِنِين ﴾ [البقرة: ٩٥]

, , اوراحسان کرویقیناً الله تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے،،۔

🖈 اور ہماراایمان ہے کہ:

اللدرب العزت نے جواعمال مشروع قرار دیئے ہیں وہ اس کے ہاں پسندیدہ ہیں اور جن سے روکا ہے وہ اسے ناپسند ہیں جیسا کہ فرمان اللہ عنی اللہ عنی عنگہ وَ لا یَرُضَی لِعِبَادِهِ الْکُفُرَ وَإِن تَشُکُرُوا یَرُضَهُ لَکُمُ ﴿ وَاللّٰهُ عَنِی عَنگُمُ وَ لَا یَرُضَی لِعِبَادِهِ الْکُفُرَ وَإِن تَشُکُرُوا یَرُضَهُ لَکُمُ ﴿ وَاللّٰهُ عَنِی عَنگُمُ وَ لَا یَرُضَی لِعِبَادِهِ الْکُفُر وَإِن تَشُکُرُوا یَرُضَهُ لَکُمُ ﴾ [زمر: 2]

جا دراگرتم ناشکری کروتو اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لئے ناشکری پسندنہیں کرتا اور اگرتم شکر کروتو وہ تمہارے لئے اسے پسندفر مائے گا،،۔

اور ہمارایمان ہے کہ:اللّدربالعزت ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جوایمان قبول کر لینے کے بعداعمال صالحہ کرتے ہیں ارشاد : ﴿ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾ [البينة: ٨] , , اللّٰد تعالیٰ ان سےخوش اور وہ اللّٰہ سےخوش ہوئے بیر (خوثی )اس کیلئے ہے جواییخے رب سے ڈر تا ہے،،۔ اور ہمارااس پر بھی ایمان ہے کہ:اللّٰد تعالیٰ کفار وغیرہ ہے جوغضب الٰہی کے ستحق ہوں ان پر ناراض اور غصے ہوتا ہے۔ فرمان اللي ع: ﴿ الظَّانِّينَ باللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمُ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ﴾ [الفتح: ٢] , , جواللہ کے متعلق برا گمان رکھتے ہیں' برائی کا پھیراانہیں کےاویر ہےاوراللہ کاان پرغضب ہوا،،۔ اورفر مايا: ﴿ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفُر صَدُراً فَعَلَيْهِمُ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: ٢٠١] , , اور لیکن جس نے دل کھول کر کفر کیا توا پسے لو گوں پر اللّٰہ کا غضب ہے اوران کیلئے عذاب عظیم ہے،،۔ 🖈 اور ہمارااس پرایمان ہے کہ: اللّٰہ رب العزت کا بزرگی وا کرام سے متصف چېرہ مبارک ہے۔ ارشادبارى تعالى ب: ﴿ وَيَبُقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالَ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٥] , , اور تیرے رب کا چہرہ جوعز ت اور بزرگی والا ہے باقی رہنے والا ہے،،۔ 🖈 اور ہماراعقیدہ ہے کہ:اللہ تعالیٰ کے شایان شان دوہاتھ ہیں۔ ارشادر بانی ہے: ﴿ بَلُ يَدَاهُ مَبُسُو طَتَان يُنفِقُ كَيُفَ يَشَاءُ ﴾ [مائده: ٢٣] , , بلکہاس (اللہ) کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں وہ جس طرح جا ہتا ہے خرج کرتا ہے،،۔ مريد فرمايا: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ وَالْأَرُضُ جَمِيُعاً قَبُضَتُهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطُويَّاتُ بيَمِينِهِ سُبُحَانَهُ

مْ يِدِفْر مايا: ﴿ وَمَـا قَـدَرُوا الـلَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ وَالْأَرُضُ جَمِيُعاً قَبُضَتُهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطُوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴾[زمر:٢٧]

, اوران لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کاحق تھا (اور حال توبیہ) کہ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسان اسکے داہنے ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے۔اس کی ذات ان کے شرک سے پاک اور بلندتر ہے،،۔

🖈 مه السريجهی ايمان رکھتے ہيں کہ: الله تعالیٰ کی دوحقیقی آئکھیں ہيں۔

جوكماب وسنت كمندرجه ذيل دلائل سے ثابت ہے۔ فرمان الهي ہے:

﴿ وَاصْنَعِ الْفُلُكَ بِأَعُيُنِنَا وَوَحُيِنَا ﴾ [هود: ٣٥]

,, (اینوح) ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ۔،،

اوررسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مایا:

(حجابه النور لو کشفه لاحرقت سبحات و جهه ما انتهى اليه بصره من خلقه )(رواه مسلم) , اس (الله) كايرده نور كا گراسے مثاد نواس كے چېره كى تجليات حدثگاه تك اس كى مخلوق كوجلا كرخا كسركردين،،۔

🖈 اہلست کااس پراجماع ہے کہ:

الله تعالیٰ کی دوآ تکھیں ہیں جس کی تائیدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کےاس فر مان سے بھی ہوتی ہے جود جال کے متعلق ہے۔

(انه اعور وان ربكم ليس باعور) دمتفق عليه)

,, دجال کا نا (لینی ایک آنکه والا) ہے اور تمہار ارب اس عیب سے یا ک ہے،،۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ:

﴿ لا تُدُرِكُهُ الَّا بُصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ الَّا بُصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِير ﴾ [الانعام: ٣٠]

,, نگاہیں اس کونہیں پاسکتیں اور وہ نگاہوں کو پاسکتا ہے وہ نہایت باریک بین باخبر ہے،،۔

🖈 ہمارایبھی ایمان ہے کہ: قیامت کے روز ایماندارا پنے پر وردگار کے دیدار سے مشرف ہول گے۔

ارشادبارى تعالى ب: ﴿ وُجُوهُ يَوُمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [قيامة: ٢٢-٢٣]

,,اس روز کچھ چېرے تروتازه ہول گےاوراپنے رب کی طرف د کیھنے والے ہول گے،،۔

🖈 اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ: اللہ رب العزت بوجہ اپنی تمام صفات کمال کے بے مثال ہے۔

فرمان الهي ع: ﴿ لَيُسَ كَمِثُلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [شورى: ١١]

,, كائنات كى كوئى چيزاس جيسى نہيں اوروہ سننے والا د يکھنے والا ہے،،۔

🖈 اور ہماراایمان ہے کہ: وہ اونگھ اور نیندسے مبراہے۔

ارشادالهي م: ﴿ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوُمْ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

,,اسے اونگھ اور نینزنہیں آتی ،،....کیونکہ وہ حیات اور قیومیت سے بدرجہ اتم متصف ہے۔

اور ہماراعقیدہ ہے کہ:اللّدربالعزت اپنے کمال انصاف کی بناء پرکسی پرظلم نہیں کرتااورا پنی کمال علم ونگرانی کی بناپراپنے بندوں کے اعمال سے بھی بے خبر نہیں ہوتا۔

ک اور ہمارا بیبھی عقیدہ ہے کہ:اللہ تعالیٰ کواس کے علم اور قدرت کاملہ کے سبب آسانوں اور زمین کی کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔

فرمان الهی ہے: ﴿ إِنَّمَا أَمُرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ ﴾ [يس: ٨٢], اس كى توشان يہ ہے كہ جب وہ سى چيز كاارادہ كرتا ہے تواسے فرماديتا ہے كہ ہوجا' تووہ ہوجاتی ہے،، اس كى توشان ہمى ہے كہ اسے اپنی قوت كاملہ كے سبب بھى تھكاوٹ اور لاچارى لاحق نہيں ہوتى ۔ نيزاس كى بيشان بھى ہے كہ اسے اپنی قوت كاملہ كے سبب بھى تھكاوٹ اور لاچارى لاحق نہيں ہوتى ۔

ار شادر بانی ہے: ﴿ وَلَقَدُ حَلَقُنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضَ وَمَا بَيُنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوب ﴾ [ق: ٣٨] ,, اور ہم نے آسانوں اور زمین اور جو کچھاس کے مابین ہے (سب) چھدن میں پیدا کیا اور ہمیں ذرا بھی تھکن نہ ہوئی،،۔

لغوب: عاجزی اور تھکن دونوں کامفہوم ادا کرتا ہے۔

اور جملہ اساء وصفات پر ہماراا بمان ہے جواللّہ رب العزت نے خودا پنی ذات کیلئے یااس کے رسول صلی اللّہ علیہ وسلم نے ثابت فرمائے ہیں لیکن ہم دوا ہم غلطیوں تمثیل اور تکدیف سے قطعا بری ہیں۔

تمثیل: یہ ہے کہا پنے دل یازبان سے یہ کہنا کہ اللہ رب العزت کی صفات بھی مخلوق کی صفات کے مانند ہیں۔

تكييف: يهي كدايخ دل يازبان سے بيكهنا كدالله تعالى كى صفات اليى اوراليى ہيں۔

#### صفات الهيدمين الملسنة كامدهب:

اور ہماراایمان ہے کہ:ہروہ صفت جس کی اللہ تعالیٰ نے خودا پنی ذات سے متعلق یااس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نفی کی ہے۔اس سے منزہ ہے اور وہ نفی ان صفات کمال کو ثابت کرتی ہے جواس کی ضد ہے' نیز جن صفات سے اللہ اور اس کے رسول نے سکوت اختیار کیا ہم اس میں خاموثی اختیار کرتے ہیں۔

اور ہمارے نز دیک اسی راہ کواختیار کرنااز بس ضروری اور واجب ہے کیونکہ جس چیز کواللہ تعالیٰ نے بذات خودا پنے لئے ثابت فرمایا ہے یا اس کی نفی کی ہے توبیاس نے خودا پنے بارے میں خبر دی ہے جو کہا پنی ذات سے خودزیا دہ باخبر ہے اور وہ تپی بات اور عمدہ بیان میں بے مثل ہے اور بندوں کی بیمجال نہیں کہاس کے علم کاا حاطہ کر سکیں۔

اور جن صفات الہيد کواس کے رسول صلى الله عليہ وسلم نے ثابت کيا يانفی کی ہوتو وہ بھی اللہ ہی کی جانب سے اخبار ہیں۔ کيونکہ آپ صلی الله عليہ وسلم اللہ وسلم کا کلام جب اپنے علم اور صدق و بيان ميں کامل ترين ہے تواس

سے انکار ماتر دوکیلئے کوئی عذراور بہانہ بیں رہ سکتا۔ سے انکار ماتر دوکیلئے کوئی عذراور بہانہ بیں رہ سکتا۔

## دوسری فصل

## تنین گروہوں سے اظہار برات

گذشتہ فصل میں جن صفات الہیکا ہم نے تفصیلی یا جمالی 'نفی یا اثبات میں تذکرہ کیا ہے ہم اس ضمن میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پراعتماد کرتے ہیں : اللہ علیہ وسلم پراعتماد کرتے ہیں' نیز اس امت کے علماسلف اور ائمہ عظام کے آثار کو اپنائے ہوئے ہیں۔

اورہم پیضروری وواجب ہمجھتے ہیں کہ کتاب وسنت کی نصوص کوان کے ظاہری مفہوم اور اللّدرب العزت کے شایان شان حقائق پرمجمول کیا جائے۔

ہم تین گروہوں کے غلط طرز عمل سے اعلان بیزاری کرتے ہیں:

1- اہل تحریف:

وہ جنہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح نصوص میں اللہ اور رسول کی مراد کے خلاف تبدیلی کر کے انہیں اپنی جانب سے غلط معانی پہنانے کی کوشش کی۔

2- الم تعطيل:

وہ لوگ جنہوں نے ان مدلولات کو معطل قرار دے کر'اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے برخلاف انہیں نا کارہ ثابت

3- اہل غلو:

وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان نصوص کو تشبیہ انسانی پرمحمول کیا ، یا ان صفات الہیہ کے مدلول کی بتکلف کیفیات بیان کیس۔

#### كتاب الله اورسنت رسول صلى الله عليه وسلم ميس كوئي تعارض نهيس

اور ہمیں یقینی علم ہے کہ جو بچھ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وار د ہوا ہے وہ بینی برحق ہے اور اس میں کسی قسم کا قطعی تعارض واختلاف نہیں ہے۔جبیبا کے فرمان الہی ہے:

﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرُآنَ وَلَوُ كَانَ مِنُ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَ جَدُوا فِيُهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً ﴾

,,کیابیقر آن میںغورنہیں کرتے اگر بیاللہ کے سواکسی دوسرے کا کلام ہوتا تواس میں بہت سااختلاف پاتے ،،۔

یوں بھی خبروں میں باہمی تعارض واختلاف ہوناایک حصہ دوسرے حصے کی تکذیب کا باعث ہوتا ہے جبکہ اللہ ورسول سے منقول اخبار میں ایباقطعاناممکن ہے۔

جوشخص کتاب اللہ یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دونوں میں تعارض یا اختلاف کا مدعی ہوتو یہ اس کی دلی بےراہ روی اور بدنیتی کی علامت ہے۔اسے جیا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو بہ کرتے ہوئے اپنی سجے روی سے نجات حاصل کرے اور جوشخص اس وہم کا شکار ہے کہ کتاب

وسنت میں کہیں تعارض ہے تو یہ بات اس کے قلت علم یااس کے غور وفکر و تدبر میں تقصیر کے باعث ہے۔ ایسے مخص کوعلمی جبتو کے ساتھ ساتھ مسلسل غور وفکر کرنا جا ہیے تاکہ قت اس پرآشکارہ ہوجائے۔ اگر سعی مسلسل کے باوجود قت تک رسائی نہ ہوتو اسے کسی اہل علم کے سپر دکر کے اور اپنے تو ہمات سے رک جائے اور پختہ صاحب علم کی مانندیوں کے:

﴿ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنُ عِندِ رَبِّنَا ﴾ [آل عمران: 2] ,, كهم ان پرايمان كآئے،سب ہمار برب كی طرف سے ہے،،۔ خوب سجھ ليجئے! كتاب وسنت كم ابين كوئى اختلاف وتعارض نہيں ہے

والثدالموفق

#### تىسرى فصل:

## فرشتوں برایمان

🖈 ہمارا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پرایمان ہے کہ:

﴿ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسُبِقُونَهُ بِالْقَولِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعُمَلُونَ ﴾ [الانبياء:٢٦]

, , باعزت بندے ہیں کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں ،،۔

الله رب العزت نے انہیں پیدا فرمایا ہے اور وہ ہمہ وقت اس کی عبادت میں مصروف ہیں اور اس کے اطاعت گزار ہیں۔ارشا دربانی ہے:

﴿ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنُ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحُسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الانبياء: ٩ ١ - ٢٠]

,,وہ (فرشتے)اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔شب وروز اسکی تنبیج بیان کرتے ہیں اور ستی نہیں کرتے،،۔

الله کریم نے ان کو ہماری آنکھوں سے اوجھل کررکھا ہے'اسی لئے ہم ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتے ۔ ہاں! بعض اوقات الله تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کیلئے ظاہر بھی کر دیتا ہے۔ جبیبیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کوان کی حقیقی شکل میں دیکھا'ان کے چھسو پر تھے اور انہوں نے افق کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک وفعہ حضرت مریم علیہا السلام کے پاس ایک کامل بشرکی صورت میں آئے تھے تو حضرت مریم علیہا السلام نے ان سے گفتگو کی اور انہوں نے بھی جوابًا کلام کیا۔

ایک مرتبہرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تشریف فرما تھے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام آپ کے پاس ایک ایسہ اجنبی شخص کی شکل میں تشریف لائے تھے جس کالباس انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ اور اس پر سفر کے آثار بھی دکھائی نہ دیتے تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنوں سے گھٹنے ملاکر بیٹھ گئے اور ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ لئے ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے مخاطب ہوئے ۔ (ان کے جانے کے بعد) آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے مخاطب ہوئے ۔ (ان کے جانے کے بعد) آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس منے۔ کو تنایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔

🖈 اور ہماراایمان ہے کہ: فرشتوں کو پچھ ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں وہ انہیں سرانجام دے رہے ہیں۔

چنانچه حضرت جبرائیل علیه السلام کوحضرات انبیاء ورسل علیهم السلام کیلئے جنہیں اللّٰد چاہے ٔ وحی لے کرنازل ہونے کی ذمہ داری سونپی گئی

-4

اور حضرميكائيل عليه السلام كهذمه بارش برسانااور تحيتى اگانا ہے۔

اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ قیامت کے موقع پرلوگوں کو بیہوش کرنا اور دوبارہ اٹھانے کیلئے صور پھونکنا ہے۔ اور ملک الموت کے ذمہ وقت مرگ روح قبض کرنا ہے۔

اورملک الجبال کے ذمہ پہاڑوں سے متعلقہ امور ہیں اوران میں سے ایک کا نام مالک ہے۔ جودوزخ کے داروغہ ہیں۔

اوران میں سے پچھفر شتے رحم مادر میں بچوں کے جملہ امور پرمقرر ہیں اور بعض بنی آ دم کی حفاظت پر مامور ہیں۔

نیز فرشتوں کا ایک گروہ بنی آ دم کے اعمال درج کرنے پرمتعین ہے۔ ہرشخص پر دوفر شتے مقرر ہیں۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلُفِظُ مِن قَولِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِينُ عَتِيد ﴾

,, ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے (انسان) منہ سے کوئی لفظ نکالنہیں یا تامگراس کے پاس نگہبان تیار ہیں،۔

فرشتوں کی ایک جماعت میت سے سوال کرنے پر مقرر ہے ، جبکہ میت کواس کے مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے تواس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں اوراس سے اس کے 'رب''' دین' اور''نبی'' کے متعلق سوال کرتے (اوراللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے۔) جبیبا کہ فرمان الہی

ے:

﴿ يُشَِّتُ اللَّهُ الَّذِيُنَ آمَنُواُ بِالْقَوُلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنُيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفُعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ

[ابراتیم: ۲۷]

, اورایمان والوں کو پکی بات (کلمہ توحید) کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی (رکھے گا) ہاں! ناانصاف لوگوں کواللہ بہکا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے ،،۔

اور بعض فرشتے اہل جنت کیلئے خاص ہیں۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلاَمْ عَلَيُكُم بِمَا صَبَرُتُهُ فَنِعُمَ عُقُبَى الدَّار ﴾ [الرعد: ٢٣-٢٣]
, جنت كے ہر دروازے سے فرشتے ان كے پاس آئيں گے (اور کہیں گے) تم پرسلامتی ہو (بیہ جوتم کوملا) صبر کا بدلہ ہے۔ سوآخرت کا گھر كيا خوب ہے،۔

# فرشتوں کی جائے عبادت

رسول الله صلى الله عليه وسلم كا فرمان ہے كه: آسمان ميں''بيت المعمور''ہے جس ميں ہرروزستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہيں اور دوسری روایت كے مطابق اس ميں نمازادا كرتے ہيں اور جوفرشتہ ايك مرتبہاس ميں داخل ہوجا تا ہے اس كيلئے دوسری مرتبہاس ميں جاناممكن نہيں۔ واللہ المعين ۔

#### چوهی فصل:

## كتابون برايمان

ہاراایمان ہے کہ: اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل فرمائیں ہیں جو جہاں والوں کیلئے جمت الہی اور عمل کرنے والوں کے لئے روشنی کا مینار ہیں اور حضرات انبیاءان کتب کے ذریعہ سے لوگوں کو تعلیم حکمت اور تزکیہ ۽ نفوس کرتے رہے ہیں۔

اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ: اللہ تعالی نے اپنے ہر رسول علیہ السلام کے ساتھ ایک کتاب بھی نازل فرمائی۔
جبیبا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ لَقَدُ أَرُسَلُنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلُنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسُط﴾ [الحديد: ٢٥] , بلاشبهم نے پیغبروں کو کھلی دلییں دے کر بھیجااوران کے ساتھ کتاب اور میزان (ترازو) نازل فرمایا کہ لوگ عدل پرقائم رہیں،،۔ ﴿ اورہم ان میں سب سے زیادہ مندرجہ ذیل جارکتا ہوں اور دو محیفوں کے بارے میں علم رکھتے ہیں:

#### 1- تورات

جساللدرب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا' اوروہ بنی اسرائیل پر نازل کردہ کتب میں سے بہت عظیم کتاب ہے ۔ ارشا دربانی ہے: ﴿ إِنَّا أَسْرَلُوا وَ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبَالُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِیُنَ أَسُلَمُوا لِلَّذِیُنَ هَادُوا وَ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْاَحْبَالُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِیُنَ أَسُلَمُوا لِلَّذِیُنَ هَادُوا وَ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْاَحْبَالُ بِهَا النَّبِیُّونَ اللّٰذِینَ اللّٰهِ وَ کَانُوا عَلَیْهِ شُهَدَاء ﴾ [المائده: ٣٣]

, بیشک ہم نے تورات نازل کیا تھا جس میں ہدایت وروشنی ہے۔ یہودیوں میں اسی تورات کے مطابق انبیاء کرام'مشائخ اور علماء فیصلے کرتے تھے کیونکہ انہیں اللّٰد کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے،،۔

#### 2- انجيل

اسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔اوروہ توراۃ کی تصدیق کرنے ویجیل کرنے والی تھی۔

ارثاداللى هـ: ﴿ وَآتَيُنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيُنَ يَدَيُهِ مِنَ التَّوُرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلُمُتَّقِيُن﴾ [المائده:٣٦]

, اور ہم نے اس کوانجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب توراۃ کی تصدیق کرتی تھی اور وہ پر ہیز گاروں کے لئے سراسر ہدایت ونصیحت تھی،،۔ مزید فرمایا:

﴿ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعُضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمُ ﴾ [آل عمران: ٥٠]

, , اور میں اس لئے آیا ہوں کہتم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جوتم پر حرام کر دی گئی تھیں،،۔

3- زيور

جواللَّدربالعزت نے حضرت داؤدعلیہ السلام کوعطافر مائی۔

4- صحائف

حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر (صحیفے ) نازل فرمائے۔

5- قرآن ڪيم

اس عظيم كتاب كوالله تعالى نے خاتم الرسل حضرت محمصلى الله عليه وسلم برنازل فرمايا: ارشا دربانی ہے:

﴿ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرُقَانَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]

,, جولوگوں کے لیے باعث مدایت ٔ اور جس میں مدایت اور حق اور باطل میں تمیز کی نشانیاں ہیں ،،۔ اور فرمایا:

﴿ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيُهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيُمِناً عَلَيْهِ ﴾ [المائده: ٣٨]

,, جوایئے سے بہلی کتابوں کی تقیدیق کرنے والی ہے اوران کی محافظ ہے،،۔

قرآن مقدس کے ذریعے اللہ تعالی نے تمام کتب سابقہ کو منسوخ کر دیا اور بیہودہ لوگوں کی بیہودگی اور اہل تحریف کی کج روی کا خیال کرتے ہوئے اس کی حفاظت کا ذمہ خوداٹھایا۔ ارشا دفر مایا:

﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلُنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]

,, ہم نے ہی اس ذکر (قرآن) کونازل کیا 'اورہم ہی اس کے محافظ ہیں ،،۔

اس لئے کہ یہ قرآن قیامت تک کیلئے تمام کا نئات پر ججت بن کر باقی رہے گا اور جہاں تک گذشتہ کتب ساویہ کا تعلق ہے تو ایک خاص وقت تک کیلئے ہوا کرتی تھیں بلکہ دوسری کتاب نازل ہونے سے پہلی کومنسوخ کردیا جاتا تھا اور اس میں ردوبدل کی صراحت بھی کی جاتی تھی ۔ چنانچہ ماسوا قرآن کے کوئی کتاب بھی اس سے محفوظ نہ رہی بلکہ ان میں کمی وبیشی اور تغیر و تبدل سب وقوع پذیر ہوچکا تھا۔ قرآن عزیز نے اس کو واضح کیا ہے۔

﴿ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾ [النساء: ٢٨]

,, یہود میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کلمات کواپنے مقامات سے بیٹ دیتے ہیں ،،۔ اور فرمایا:

﴿ فَوَيُلٌ لِّلَا فِينَ يَكُتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيُدِيهِم ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنُ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيُلْ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتُ

أَيُدِيهِمُ وَوَيُلُ لَّهُمُ مِّمَّا يَكُسِبُونَ ﴾ [البقرة: ٩٠]

, سو ہلاکت ہے ان لوگوں کیلئے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللّٰہ کی طرف سے ہے تا کہ اس سے تھوڑا (دنیاوی) فائدہ حاصل کریں۔پس ان کے لئے یہ ہاتھوں کا لکھا ہوا بھی باعث ہلا کت اوران کی کمائی بھی تباہی کاسامان ہے،،۔ نیز فرمایا: ﴿ قُـلُ مَـنُ أَنـزَلَ الْكِتَـابَ الَّـذِي جَـاء بِـهِ مُـوسَى نُوراً وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجُعَلُونَهُ قَرَاطِيُسَ تُبُدُونَهَا وَتُخُفُونَ كَثِيُراً ﴾[الانعام: ١٩]

,, کہد دیجئے! وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کوموسیٰ علیہ السلام لائے تھے جولوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت ہے۔ جسےتم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے جن کوظا ہر کرتے ہواور بہت ہی باتوں کو چھیاتے ہو،،۔ نیز فرمایا:

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمُ لَفَرِيُقاً يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنُ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ هُو مَنُ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمُ يَعُلَمُونَ (78)مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنّبُوَّةَ ثُمَّ يَعُلَمُونَ (78)مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنّبُوَّةَ ثُمَّ يَعُلَمُونَ (78)مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِّي مِن دُونِ اللّهِ ﴾ [آل عمران: ٨٨-٩٥]

, بلاشبان (اہل کتاب) میں پچھالیے لوگ بھی ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان اس طرح مروڑتے ہیں تا کتم اسے کتاب ہی کی عبارت سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں'وہ تو دانستہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ سی انسان کے بیلائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت دے پھروہ لوگوں سے کہے کہتم اللہ کوچھوڑ کرمیرے بندے بن جاؤ،۔

﴿ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ قَدُ جَاء كُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُم تُخُفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدُ جَاء كُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهُدِى بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذُنِهِ وَيَهُدِيهِمُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيمٍ لَّقَدُ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِينَ ابُنُ مَرْيَمَ .. ﴾ [المائده: ١٥ - ١٥]

,اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارارسول آ چکا جوتمہارے سامنے کتاب اللہ کی بہت ہی الیی (باتیں) ظاہر کررہا ہے جنہیں تم چھیا رہے تھے اور بہت ہی باتوں سے درگز رکرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نوراور واضح کتاب آ چکی ہے۔ جس کے ذریعے سے اللہ تعالی انہیں جواس کی رضا کے طلبگار ہوں سلامتی کی راہیں بتلانا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کرنور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے بقیناً وہ لوگ کا فر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے،،۔

والثدالمستعان

#### بإنجوي فصل:

## رسولول برايمان

ک ہماراایمان ہے کہ: اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی جانب انبیاء کرام کومبعوث فر مایا۔ ان سے متعلق ارشا در بانی ہے:

﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِيُنَ وَمُنذِرِيُنَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعُدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيُزاً حَكِيُما ﴾

[النساء: ١٦٥]

, بیسب پغیبر (نیکوں کو)خوشخبری سنانے والے اور (بدکاروں) کوڈرانے والے تھے۔اس لئے بھیجے کہ پیغیبروں کے آجانے کے بعد لوگوں کوکوئی عذر باقی ندرہے اور اللّٰدز بردست حکمت والاہے،،۔

🖈 اور ہماراایمان ہے کہان میں سے حضرت نوح علیہ السلام اور آخری حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

ارشادبارى تعالى ب: ﴿ إِنَّا أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْ حَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعُدِهِ ﴾ [النساء: ١٦٣]

,, (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی جیجی جبیباً نوح علیہ السلام اوران کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف تھی ہے۔

اور فرمایا: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمُ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ﴾ [الاحزاب: ٢٠] , محمد (صلى الله عليه وسلم) تم ميں سے سی کے باپنہيں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبيين ہیں ،،۔

# انبياءكرام بحثيبت مراتب

تمام انبیاء کرام میں سے حضرت محمصلی اللّٰدعلیہ وسلم سب سے افضل ہیں پھرعلی التر تبیب:

حضرت ابراتهيم عليهالسلام

حضرت موسىٰ عليهالسلام

حضرت نوح عليه السلام

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کار تبہ ومقام ہے اور انہی پانچ حضرات کا تذکرہ بطور خاص اس آیت کریمہ منقول ہے:

﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْثَاقَهُمُ وَمِنكَ وَمِن تُوحِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى ابْنِ مَرُيَمَ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَاقاً

غَلِيُظاً ﴾ [الاحزاب: 2]

, جب ہم نے پیغیبروں سے عہدلیااور (خاصکر )تم سے بھی اورنوح ابراہیم موسیٰ اورعیسیٰ بن مریم (علیه السلام ) سے پختہ اقر ارلیا ، ۔

اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ان تمام اولوالعزم انبیاء کرام کے مجموعی فضائل کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے جس کی صراحت اس فر مان باری تعالیٰ میں ہے:

﴿ شَرَعَ لَكُم مِّن الدِّيُنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْ حَيُنَا إِلَيُكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبُرَاهِيُمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى أَنُ أَقِيُمُوا الدِّيُنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيُهِ ﴾ [الشورى: ٣٠]

, اس الله نے تمہارے لئے وہ دین مقرر کیا جس پر چلنے کا حکم اس نے نوح کودیا اور جس کی وحی (اے محرصلی الله علیه وسلم) آپ کی طرف سجیجی اور جس دین کا ہم نے حضرت ابراہیم' موسیٰ اور عیسیٰ (علیہم السلام) کو حکم دیا کہ دین کو قائم رکھواوراس میں پھوٹ نہ ڈالو،،۔

کے اور ہماراایمان ہے کہ: تمام رسول بشراور مخلوق ہیں۔ان میں ربوبیت کی صفات میں کوئی صفت بھی نہ پائی جاتی تھی۔ اللّٰہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل فر مایا ہے:

﴿ وَلاَ أَقُولُ لَكُمُ عِندِى خَزَ آئِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعُلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّى مَلَكُ ﴾ [هود: ١٣]

, , میں تم سے بینہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب دان ہوں اور نہ ہی میں تمہیں بیہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں

اورخاتم الرسل حضرت محصلی الله علیه وسلم كوهم فرمایا كه آب بھی ان سے كهه دیں:

﴿ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمُ عِندِى خَزَآئِنُ اللَّهِ وَلا أَعُلَمُ الْغَيُبَ وَلا أَقُولُ لَكُمُ إِنِّى مَلَكُ ﴾ [الانعام: • ۵]

, , کہ دیجئے! میں تم سے بینہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں عالم الغیب ہوں اور نہ ہی تنہمیں بیہ کہتا ہوں کہ میں

نيزهم ديا كه پيهجى فرمادين:

﴿ قُلُ إِنِّي لَا أَمُلِكُ لَكُمُ ضَرّاً وَلَا رَشَداً (21)قُلُ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنُ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً (22)

[الجن]

, , کہ دیجئے! بلاشبہ میں تمہارے کسی نفع ونقصان کا اختیار نہیں رکھتا' کہددیجئے! مجھےاللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچاسکتا اوراس کے سوا مجھے کہیں جائے پناہ نہیں مل سکتی ،،۔

#### انبیاء کرام الله تعالیٰ کے معزز بندے اور رسول ہیں

اور ہماراایمان ہے کہ تمام انبیاءاللہ کے بندے ہیں جنہیں اللہ نے رسالت سے مشرف فر مایا اور ان کی مدح میں عبدیت کا بلندترین مقام بیان فر مایا:

چنانچه پہلےرسول حضرت نوح علیہ السلام کی بابت ارشادفر مایا:

﴿ ذُرِّيَّةَ مَن حَمَلُنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبُداً شَكُورا ﴾ [الاسراء: ٣]

- "

.

, , اے ان لوگوں کی اولا د! جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کر دیا تھاوہ ہمار ابڑا ہی شکر گزار بندہ تھا،،۔ اور ہمارے آخر الزمان پیغمبر حضرت محمصلی الله علیہ وسلم کے متعلق فرمایا:

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبُدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً ﴾ [الفرقان: ١]

,, وہ اللہ بہت بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پرقر آن اتارا تا کہ وہ تمام جہاں والوں کوڈرائے،،۔

نیز دیگرانبیاء کرام کے بارے میں فرمایا:

﴿ وَاذْ كُرُ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمُ وَإِسُحَاقَ وَيَعُقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴾ [ص: ٣٥]

,, اور ہمارے بندوں ابراہیم اسلق اور لیقوب کا ذکر کروجوصا حب قوت اور صاحب بصارت تھے،،۔

﴿ وَاذُكُرُ عَبُدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابِ ﴾ [ص: ١٥]

, اور ہمارے بندے داؤدکو یا دکر وجو بڑاصاحب قوت تھا بے شک وہ بہت رجوع کرنے والاتھا،،۔

نیز حضرت عیسی بن مریم علیه وعلیهاالسلام کے متعلق فرمایا:

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبُدٌ أَنْعَمُنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسُرَائِيْلَ ﴾ [الزخرف: ٥٩]

, , وه تو ہماراایک بنده تھاجس پرہم نے انعام کیااور بنی اسرائیل کیلئے اپنی قدرت کانمونہ قرار دیا،،۔

اور ہماراا بمان ہے کہ:اللہ تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ہی سلسلہ نبوت ختم فرمادیا اورآپ کو تمام انسانوں کیلئے رسول بنا کرمبعوث فرمایا۔

# الله تعالی کابیندیده دین اسلام ہے

اور ہماراایمان ہے کہ شریعت محمد بیر (علی صاحبہا الصلوۃ والتسلیم ) ہی وہ دین اسلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیئے بیند فرمایا ہے اور اللہ رب العزت کواس کے سواکوئی دوسرا مذہب قبول نہیں۔

جيبا كارشادبارى تعالى ب: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسُلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]

,, بے شک اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین حق ہے،،۔ اور فرمایا:

﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلُتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَأَتُمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسُلاَمَ دِيناً ﴾ [المائده: ٣]

,, آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارادین مکمل کردیااوراپنی نعمت تم پر پوری کردی اور اسلام کو تمہارے لئے بطور دین پسند کیا،،۔
﴿ وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسُلاَمِ دِیُناً فَلَن یُقُبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِیُ الآجِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِیُن ﴾ [آل عمران: ٨٥]

, اور جو شخص اسلام کے سواکوئی اور دین تلاش کرے وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا،،۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ: اب کوئی مسلمان اسلام کوترک کر کے کسی اور دین مثلا یہودیت یاعیسائیت وغیرہ کو اپنادین تصور کرتا ہے تو وہ کا فر ہے اسے تو یہ کی تلقین کی جائے گی اگروہ تو بہتر! بصورت دیگراسے مرتد تصور کرتے ہوئے تل کردے جائے گا کیونکہ اس نے قرآن کو جھٹلا دیا ہے۔

# کسی ایک پینمبر کامنگر تمام انبیاء کامنگر ہے

اور ہماراعقیدہ ہے کہ: جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کوتمام انسانیت کی جانب ہونے سے انکار کیا تواس نے تمام انبیاء کے ساتھ کفر کیا ۔ حتی کہ وہ اس پینمبر کا بھی منکر گھہرا جس پر ایمان وا تباع کا دعوے دارہے:

ارشادربانی ہے: ﴿ كَذَّبَتُ قَوْمُ نُوحِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴾ [الشعراء: ٥٠١] , قوم نوح نے بھی پینمبروں کی تکذیب کی ،،۔

الله تعالی نے اس آیت کریمہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے جھٹلانے والوں کو تمام رسولوں کے جھٹلانے والے فر مایا ہے حالانکہ حضرت نوح سے قبل کوئی رسول نہیں جھیجا گیا۔

فرمان الله عن الله وَيُقُولُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيُقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعُضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَيُولِدُن يَكُونُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَيُقُولُونَ نَوْبُولُونَ نَوْدُ مِنَ اللّهِ وَيُقُولُونَ نَعُولُونَ فَرَاللّهِ وَيُعْفِي وَيُعْمِلُونَ فَعَلَمْ اللّهِ وَيُقُولُونَ فَاللّهِ وَيُعْمِلُونَ فَاللّهِ وَيُعْمِلُونُ وَمِنْ بَعْضٍ وَنَكُفُورُ بِبَعْضٍ وَنَكُولُ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا أُولُولَ فَيُسُولُونَ وَنَا لِلْكَافِرُ فِي وَلَاللّهِ وَلِلْكُ مَسِيلًا أَولُولُونَ فَعُولُونَ فَعَلَمُ وَنَا لِللّهُ وَيُولِ فَاللّهُ فَرَالِ لَلْكُولُونَ فَعَلَمُ اللّهُ فَرَالِ اللّهِ وَيُعْلِقُولُونَ فَاللّهُ وَلَولُولُ فَاللّهُ وَلِكُ مَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْكُ مَاللّهُ فَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْكُ مَاللّهُ وَلِلْكُ مِنْ لِللللّهُ وَلِلْكُ مُنْ لِلللللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْكُ مِنْ لِلللللّهُ وَلِلْكُ مِنْ لِلللّهُ وَلِلْكُ مِنْ لِلللللّهُ وَلِلْكُ مِنْ لِلللللّهُ وَلِلْكُ مِنْ لِلللّهُ وَلِلْكُ لِلللللّهُ وَلِلْكُ لِللللّهُ وَلِلْكُ لِلللللّهُ ولَاللّهُ وَلِلْكُ لِللللّهُ وَلِلْكُ ولِللللّهُ ولَاللّهُ ولِلللللّهُ ولَاللّهُ لَلْلِلْلِلْ فَلْلِللللللّهُ ولَلْلِللللللّهُ ولَالللللللّه

[النساء: • ۵ ا – ا ۵ ا ]

, بلاشبہ جولوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پینمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جولوگ بیر چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں اور جولوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان کوئی راہ نکالیں۔ یہی لوگ در حقیقت کا فر ہیں اور ان کفار کیلئے ہم نے رسواکن عذاب تیار کر رکھاہے ،،۔

## مدعی نبوت اوراس کی تصدیق کرنے والا دونوں کا فرہیں

اور ہماراعقیدہ ہے کہ:حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور جوکوئی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی مدعی نبوت کی تصدیق کر سے اس لئے کہ اس نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول اوراجماع امت کی تکذیب کی ہے۔

## خلفاءراشدین برحق ہیں

اور ہماراایمان ہے کہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاروں خلفاء راشدین برحق ہیں جوآپ کے بعد آپ کی امت میں علم تبلیغ دین اور ایمان داروں میں ولایت میں آپ کے خلیفہ و جانشین ہیں اور بلاشبہ ان میں افضل ترین اور خلافت کے پہلے حق دار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، پھر بالتر تیب حضرت عمر بن الخطاب مضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ م کا منصب ومقام ہے۔

اللّدرب العزت کی شان کے بیہ خلاف ہے ...کیونکہ اس کا کوئی کام بھی انتہائی حکمت سے خالی نہیں ہوتا .....کہ زمانہ خیرالقرون میں خلافت کی زیادہ حق دارشخصیت کے ہوتے ہوئے کسی اورکومسلمانوں پرخلیفہ مقرر کردے... بیناممکن ومحال ہے۔

امکان ہے جس سے وہ اپنے سے افضل پر فائق ہولیکن اس سے بیہ بات قطعی نہیں ججی جاسکتی کہ وہ اپنے سے افضل خلیفہ پر مطلقا شرف کا مستحق ہواس کئے کہ اسباب فضل متعددالانواع ہیں۔

# امت محدیہ خیرالاً مم ہے

اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ: بیرامت (اخیرہ) تمام امتوں سے بہتر اور اللہ کے نزدیک عزت واکرام میں نہایت اعلیٰ درجے پر فائق ہے۔

فرمان الهى ہے: ﴿ كُنتُ مُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنكرِ وَتُؤُمِنُونَ بِاللّهِ ﴾ [آل عمران: ١٠٠]

,, (تم اے مسلمانو!) بہترین امت ہو جولوگوں کیلئے پیدا کی گئی ہو۔لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہواور برائی سے روکتے ہواور اللہ پرایمان رکھتے ہو،،۔

کے اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ: اس امت میں افضل ترین درجہ صحابہ کرام' پھر تابعین عظام' اور پھر تبع تابعین کا ہے۔علاوہ ازیں اس کہ امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی' ان کا کوئی مخالف یا ان کی اہانت کرنے والا ان کا کچھ بگاڑنہ سکے گا۔ تا آنکہ اللہ کا وعدہ آجائے۔(یعنی قیامت)

# صحابہ کے زمانہ میں فتنوں کاظہور مبنی براجتہا دی تاویل تھا

اور ہمارا ایمان ہے کہ: حضرات صحابہ کرام کے مابین جن فتنوں کا ظہور ہوا وہ اجتہادی تاویل کی بنا پر رونما ہوا تو جن کا اجتہاد درست تھاان کیلئے دواجر ہیں اور جن سے اجتہادی غلطی سرز دہوئی وہ ایک اجر کے ستحق ہیں اور ان کی خطابھی معاف کر دی گئی ہے۔

# صحابہ کرام کی ناپسندیدہ باتوں سے اجتناب لازمی ہے

اور ہمارا ایمان ہے کہ:صحابہ کرام گئی نالپندیدہ باتوں سے کممل اجتناب کرنالازمی ہے بلکہ ان کی شایان شان صرف وہ مدح کی جائے جس کے وہ ستحق ہیں اور ان میں سے کسی کے متعلق بھی ول میں کینہ وحسد قطعانہ رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاوفر مایا ہے:

﴿ لَا يَسُتَوِىُ مِنكُم مَّنُ أَنفَقَ مِن قَبُلِ الْفَتُحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعُدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ النَّهُ الْوَالِمُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّالَةُ النَّامُ النَامُ النَّامُ النَّامُ

, ہتم میں سے جس شخص نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیااور جہاد کیا وہ اس کے برابرنہیں جس نے (یہ)بعد میں کیا۔ یہ لوگ درجہ میں ان لوگوں سے بڑھ کر ہیں جنہوں نے اس کے بعد مال خرچ کیااور شریک جہاد ہوئے اوراللہ نے ہرایک سے حسن سلوک کا وعدہ کررکھا ہے۔ اوراللہ تعالی نے ہمارے متعلق بھی ارشاد فرمایا:

﴿ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعُدِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيُمَانِ وَلَا تَجُعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيُمَانِ وَلَا تَجُعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيُمَانِ وَلَا تَجُعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيُمَانِ وَلَا تَجُعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لَلَّذِينَ اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجُعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجُعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لَلَّذِينَ اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجُعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لَلَّذِينَ اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجُعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لَلَّذِينَ اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجُعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِللَّذِينَ اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجُعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِللَّذِينَ اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجُعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَا لَكُولِهِ مَا لَهُ لَوْلُونَا وَلَا تَبُعَلُولِهِ لَا عَلَيْكُولَا لَكُولُونَا وَلَا لَا لَهُ مَا إِلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ فِي عَلَيْلَ لَلَّذِينَ عَلَيْلًا لِمُعَلَّا إِلَا لِمُعَلِّالِ اللَّذِينَ مَا إِلَّهُ عَلَيْلَا لِلْلَهُ لِللللْكِينَ عَلَيْلًا إِللْمُعِلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُونَ لَلْكُولِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولِهُ عَلَيْلُولِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

, اور جوان (پہلوں) کے بعد آئے کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی بخش دے اور ہمارے دلوں میں مومنوں کی طرف سے دل میں کوئی کینہ نہ رہنے دے۔ اے ہمارے رب! تو بڑی شفقت والا مہر بان ہے،،۔ والڈرالمستعان

#### چھٹی فصل:

## قیامت کے دن برایمان

ہارا آخرت کے دن پرایمان ہے اور وہی روز قیامت ہے جس کے بعد کوئی دن ایسانہیں جس میں اللہ تعالیٰ دوبارہ بندوں کوزندہ اٹھائے گا پھریا تو ہمیشہ نعمتوں کے گھر جنت میں رہیں گے یا پھر در دنا ک عذاب کے گھر جہنم میں

ک اور ہمارا یوم البعث پر بھی ایمان ہے۔اور جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام صور میں دوبارہ پھونکیں گے تو اللہ سب مردوں کو پھر سے زندہ فرمالے گا۔

ارشادبارى تعالى ہے: ﴿ وَنُفِخَ فِيُ الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِيُ السَّمَاوَاتِ وَمَن فِيُ الْأَرُضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيُهِ السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرُضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيُهِ أَخُرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [زمر: ١٨]

, اورصور پھونک دیا جائے گا۔ پس آسان اور زمین والےسب بے ہوش ہوکر گریڑیں گے مگر جسے اللہ جپا ہے پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو وہ ایک دم کھڑے ہوکر دیکھنے لگ جائیں گے،،۔

تمام لوگ اپن قبرول سے الحمد کرنگے پاؤل نگے جسم اور بغیر ختنوں کے رب العالمین کی جانب جارہے ہوں گے۔ فرمان الہی ہے: ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلُقٍ نُّعِيدُهُ وَعُداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيُن﴾ [الانبیاء: ۴٠١]

,, جیسے ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیااسی طرح دوبارہ کریں گئے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہےاوراسے ہم ضرور کرکے (ہی)رہیں گے،،۔

# اعمال ناموں کی تفسیم

🖈 اور ہماراعقیدہ ہے کہ:اعمال نامے دائیں ہاتھ میں یا پھر بجانب پشت بائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔

فرمان اللي م: ﴿ فَأَمَّا مَنُ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7)فَسَوُفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً (8)وَ يَنقَلِبُ إِلَى أَهُلِهِ

مَسُرُوراً (9)وَأَمَّا مَنُ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاء ظَهُرِهِ (10)فَسَوُفَ يَدُعُو ثُبُوراً (11)وَيَصُلَى سَعِيراً ﴾ [الانشقاق]

, , توجش خض کااعمال نامهاس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گااس کا حساب آسان لیا جائے گااوروہ اپنے گھر والوں کی جانب خوش ہوکر

لوٹے گااور جس کا اعمال نامہاس کی پشت کی طرف سے دیا جائے گا تو وہ ہلا کت کو پیارے گااور بھڑ کتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا،،۔

مزير فرمايا: ﴿ وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمُنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنشُوراً (13)اقَرَأُ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفُسِكَ الْيَوْمَ عَلَيُكَ حَسِيبًا﴾ [الاسراء: ٣١ – ١٣]

,, اورہم نے ہرآ دمی کا نامئہ اعمال اسکی گردن میں لڑکا دیا ہے، اور قیامت کے دن اسکے اعمال کی ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلی ہوئی پائے گا (اس سے کہا جائے گا کہ) اپنا نامئہ اعمال پڑھو، آج تم خود بحثیت محاسب اپنے لئے کافی ہوگے،،۔

## ميزان سے اعمال كاوزن كياجانا

کے ۔ اور ہمارایہ بھی عقیدہ ہے کہ: قیامت کے دن تراز و سے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور کسی کے ساتھ ذرہ بھرظلم وزیادتی نہ وگی۔

ارشادر بانی ہے: ﴿ فَمَن يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيُراً يَرَهُ وَمَن يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّاً يَرَهُ ﴾ [الزلزال: ٧-٨], پسجس نے ذرہ برابی کی ہوگی وہ اسے دکیے لے گا،،۔

﴿ فَمَن تَقُلَتُ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَّتُ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمُ فِيهَا كَالِحُون ﴾ [المؤمنون: ٢٠١- ١٠٠]

, , تو جن کے (نیکیوں) کے بلیے بھاری ہو گئے تو وہی لوگ نجات پانے والے ہوں گے اور جن کے (نیکیوں) کے بوجھ ملکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان خود کرلیا۔وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے ،ان کے چہروں کوآ گ چھلس رہی ہوگی اور وہ وہاں بدشکل سبخ ہوئے ہوں گے ،،۔

﴿ مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمُثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُحُزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمُ لَا يُظُلَمُونَ ﴾ [الانعام: • ١٦] , جُوْخُص قيامت كون ايك نيكى لے كرآئے گااس كواسكادس گنا ملے گااور جوكوئى ايك برائى لائے گااس كواتى ہى (ايك ہى برائى كى ) مزاملے گى ،،۔

# رسول التوليسة كبلئے شفاعت عظمی كااعزاز

اور ہمارااس شفاعت عظمیٰ پربھی ایمان ہے جس کا اعزاز صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوحاصل ہے جبکہ لوگ نا قابل برداشت کرب کے عالم میں سب سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام ،حضرت نوح علیہ السلام ،حضرت ابراہیم علیہ السلام ،حضرت موسیٰ علیہ السلام ،حضرت میں علیہ السلام اور آخر کار ہمارے نبی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تب آپ بندوں کے مابین فیصلہ کی خاطر اللہ رب العزت سے سفارش فرمائیں گے

الله عليه وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام' مونین اور فرشتوں کو کھی حاصل ہوگا۔ نیز الله رب العزت اہل ایمان کی بعض جماعتوں کو کھن اپنے فضل الله علیه وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام' مونین اور فرشتوں کو بھی حاصل ہوگا۔ نیز الله رب العزت اہل ایمان کی بعض جماعتوں کو کھن اپنے فضل و کرم سے دوزخ سے زکال لےگا۔

# نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم کیلئے دوسرااعز از .. جوض کونژ

اور ہمارارسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر بھی ایمان ہے ،جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید'شہد سے زیادہ میٹھا اور کشتوری سے بڑھ کرخوشبودار ہوگا۔اس کی لمبائی' چوڑائی'ا یک ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہوگی اوراس کے آبخور سے چیک دمک اور کثر ت تعداد میں آسان کے ستاروں کی مانند ہوں گے۔آپ کی امت کے مومن اس سے نوش جان کریں گے۔جس نے ایک مرتبہ پی لیا پھر بھی وہ تشنیلب (یباسانہ) نہ ہوگا۔

# جہنم کے اوپریل صراط کا نصب کیا جانا

اور ہماراجہنم کے اوپر کھی گئی بل صراط پر بھی ایمان ہے جسے لوگ اپنے حسب اعمال عبور کریں گے۔اول درجہ کے لوگ برق رفتاری سے پھر حسب مراتب بعض ہوا کی ماننڈ کچھ پرندوں کی طرح اور بعض دوڑتے ہوئے گذرجائیں گے،اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے گذرجائیں گی بارگاہ میں بیدعا فرمارہے ہوں گے:

(یا رب سلّم سلّم) , اےمیرے پروردگار! سلامت رکھ، سلم سلّم)

تا آنکہ کچھلوگوں کے اعمال گزرنے کے لئے نا کافی ہونگے تو وہ پیٹ کے بل رینگتے ہوئے گزریں گے اور بل صراط کے دونوں جانب کنڈیاں لٹکی ہوئی ہوں گی۔ جن لوگوں کے متعلق انہیں پکڑنے کا حکم ہوگا' پکڑلیں گے، کئی تو ان کی خراشوں سے زخمی ہوکر گزرجا ئیں گے جبکہ پچھ دوسر بے جہنم میں گرجائیں گے۔

اور ہماراان تمام ہولناک واقعات اور خبروں پر جوروز قیامت رونما ہوں گے ایمان ہے جن کی تفصیلات کتاب وسنت میں وارد ہے۔اللہ تعالی ہماری ان میں اعانت فرمائے۔

اور ہماراعقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوایک اور شرف حاصل ہوگا۔وہ بیر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں دا خلے کے لئے اہل جنت کی سفارش فر مائیں گے۔

#### جنت ودوزخ دونوں برحق ہیں

ہارا جنت ودوزخ پر بھی ایمان ہے۔ جنت نعمتوں کا گھرہے جواللہ تعالی نے اپنے مومن اور پر ہیز گار بندوں کیلئے تیار فرمایا ہے۔اس میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جوآ نکھ نے بھی دیکھی نہیں 'کسی کان نے سنا تک نہیں اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا تصور آیا ارشادالہی ہے: ﴿ فَلَا تَعُلَمُ نَفُسٌ مَّا أُحُفِى لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعُيُنِ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ ﴾ [السجدة: 2 ا]

جوئی نفسنہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھٹڈک کیلئے چھپا کرر کھی ہے۔ بیان اعمال کابدلہ ہے جووہ کرتے تھے،،۔
اور دوز خ عذاب کا گھر ہے جسے اللہ تعالی نے کفاراور ظالموں کے لیے تیار کرر کھا ہے۔ جس میں ایسے عبرتنا ک عذاب اور سزائیں ہیں ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ إِنَّـا أَعُتَـدُنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمُ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيْتُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالُمُهُلِ يَشُوِيُ الُوُجُوهَ بِئُسَ الشَّرَابُ وَسَاء تُ مُرُتَفَقا ﴾ [الكهف: ٢٩]

, ہم نے وہ آگ تیارکرر کھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیرلیں گی۔اگر فریاد چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تلجھٹ جبیہا ہوگا جو چہرے کو بھون دے گا۔ بڑا ہی براپانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ (دوزخ) ہے،،۔

اوروہ دونوں اب بھی موجود ہیں۔ ہمیشہ رہیں گی اور بھی فنانہ ہوں گی۔ فرمان الہی ہے:

﴿ وَمَن يُؤُمِن بِاللَّهِ وَيَعُمَلُ صَالِحاً يُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجُرِيُ مِن تَحْتِهَا الْأَنُهَارُ خَالِدِيُنَ فِيُهَا أَبَداً قَدُ أَحُسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزُقاً ﴿ الطّلاقِ: ١١]

, اور جو شخص الله پرایمان لائے اور نیک عمل کرے الله اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے بنچے نہریں جاری ہیں جن میں بیہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔اللہ نے ان کارزق کیاخوب بنایا ہے،،۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِيُنَ وَأَعَدَّ لَهُم سَعِيراً ، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً (65)يَـوُمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمُ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيُتَنَا أَطَعُنَا اللَّهَ وَأَطَعُنَا الرَّسُولَا﴾ [الاحزاب: ٢٢-٢٣]

, بقیناً اللہ تعالیٰ نے کا فروں پرلعنت کی ہے اوران کے لیے بھڑ کتی ہوئی آگ تیار کررکھی ہے۔ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کوئی حامی ومددگار نہ پائیں گے۔ جس دن ان کے چبرے (کباب کی طرح) آگ میں پلٹائے جائیں گے۔ (اس وقت) کہیں گے۔کاش! ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے،،۔

## اہل جنت کون ہیں؟

اور ہم ہراس شخص کے لیے جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں جسے کتاب وسنت نے نامزد کر دیا ہویا اس کے اوصاف ذکر کر کے جنت کی شہادت دی ہو۔ جن کو نامز د کیاان میں حضرت ابو بکر صدیق' حضرت عثمان اور حضرت علی رضی الله عنہم ہیں۔ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام رضی الله عنہم بھی ہیں جنہیں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ نیز باعتبارا وصاف کے ہرمتی ومومن کیلئے جنت کی شہادت ہے۔

## اہل النارکون ہیں؟

اسی طرح ہم ہراں شخص کے لیے جہنمی ہونے کی گواہی دیتے ہیں جسے کتاب وسنت نے نامز دکر دیا ہو۔ یااس کے اوصاف ذکر کرکے

اسے جہنم کی شہادت دی ہو۔ چنانچہ ابولہب اور عمر و بن لحی اوراسی طرز کے دوسرے لوگ جن کا نام لے کرجہنمی کہا گیا ہے۔ نیز اوصاف کیلئے لحاظ سے ہر کا فرمشرک اور منافق کیلئے دوزخ کی شہادت ہے۔

اور ہماراعقیدہ ہے کہ: قبرایک مقام آزمائش ہے جس میں میت سے اس کے رب وین اور نبی کے متعلق سوالات ہوں گے۔ جہاں:

﴿ يُشَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواُ بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ [ابراهيم: ٢٥]

, الله تعالى ايما ندارول كو پكى بات (كلمة وحير) پردنياكى زندگى مين مضبوط ركھتا ہے اور آخرت مين بھى (ركھ گا)،،۔
تومومن دبى الله (ميرارب الله ہے) دينى الاسلام (ميرادين اسلام ہے) نبى محمد (ميرے نبى مُحقيقة بين) كے گا۔
البته كافراور منافق ''لا ادرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته '' مُحضن بين معلوم جيسے لوگول كو كہتے سنتا تھا كہد يا كرتا تھا۔ سے جواب دے گا۔

#### قبرمين مومنون كفعتنين نصيب هونااور ظالمون وكفار كاعذاب سيدوحيار هونا

🖈 اور ہماراعقیدہ ہے کہ اہل ایمان کو قبر میں نعمتیں نصیب ہوں گی۔

ارشادر بانى ہے: ﴿ أَلَّذِيُنَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيُكُمُ ادُخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمُ تَعُمَلُون ﴾ [النحل: ٣٢]

,وہ جن کی جانیں فرشتے نکالتے ہیں کہوہ ( کفروشرک سے ) پاک ہوتے ہیں کہتے ہیں تم پرسلامتی ہؤا پنے ( نیک )اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہوجاؤ،،۔

🖈 اور ہماراایمان ہے کہ: ظالم اور کا فرکیلئے عذاب قبر ہوگا۔

فرمان بارى تعالى به: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواُ أَيُدِيهِمُ أَخُرِجُواُ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوُنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمُ عَنُ آيَاتِهِ تَسْتَكُبِرُون ﴾ [الانعام: ٩٣]

, اور کاش آپ ان ظالم لوگوں کواس وقت دیکھیں جب بیموت کی تختیوں میں (مبتلا) ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے کہہر ہے ہوں گے اپنی جانیں نکالو' آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی ۔اس سبب سے کہتم اللّہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے،،۔

اس خمن میں بہت ہی آیات علماء کے ہاں معروف ہیں۔ ہرمومن پرلازم ہے کہ وہ غیبی امور سے متعلق جو کچھ بھی کتاب وسنت میں وارد ہوا ہے اسے بغیر کسی تر دد کے تسلیم کرلے اور دنیا ہے مشاہدات کو مدنظر رکھ کر ان سے اختلاف نہ کرے کیونکہ امور آخرت کا امور دنیا پر قیاس ناممکن ہے کیونکہ دونوں کے مابین بڑا واضح اور صرت کے فرق ہے۔

#### ساتوين فصل:

## تقذير برايمان

ک اور ہمارا تقدیر کی احچھائی اور برائی پرایمان ہے:اور تقدیر اللہ تعالی کا کا ئنات سے متعلق وہ پیشگی تخمینہ ہے جس کا اس کی حکمت متقاضی تھی۔

تقدیر کے جارمراتب ہیں:

1- علم

ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے از لی اور ابدی علم کے ذریعہ سے تمام وہ کچھ جانتا ہے جو کچھ ہو چکا اور جو ہوگا اور جیسے ہوگا اور اس کاعلم حادث نہیں جو بے علمی کے بعد حاصل ہوا ہو۔اورعلم کے بعد نہ اسے سہوونسیان لاحق ہوتا ہے۔

#### 2- كتابت

تماراایمان ہے کہ جو کھ قیامت تک رونما ہونے والا ہے اللہ تعالی نے اسے لوح محفوظ میں درج کررکھا ہے۔ فرمان الہی ہے: ﴿ أَلَهُ تَعُلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالْأَرُضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسُيُرُ ﴾ [الحج: ٧٠]

,, کیاتم نہیں جانتے کہ آسان وزمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور بیسب ایک کتاب (لوح محفوظ) میں ( لکھا ہوا) ہے۔ بلاشبہ بیہ سب اللّٰہ پر آسان ہے،،۔

#### 3- مشيَّت

کے ہماراایمان ہے کہ آسان وزمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت کے عین مطابق ہے کوئی چیز بھی اس کی مشیّت کے بغیر وقوع پذیز ہیں ہوتی۔جواللہ تعالیٰ جا ہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جونہیں جا ہتا وہ نہیں ہوتا۔

#### 4- تخليق

ہاراایمان ہے کہ اللہرب العزت ہر چیز کا خالق ہے۔

فرمان اللى ہے: ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيُءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيُءٍ وَكِيْلٌ لَهُ مَقَالِيُدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُض ﴾ [الذمير: 62] \_ ٢٣ \_ [

, الله تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے،اور وہی ہر چیز پرنگہبان ہے۔آسان وزمین کے (خزانوں) کی تنجیاں اس کے پاس ہیں،،
ان چاروں مراتب تقدیر میں وہ سب کچھ شامل ہے جوخود الله رب العزت کی طرف سے اور جو بندوں کی جانب سے وقوع پذیر ہوتا ہے
سو بندوں سے صادر شدہ تمام انواع کے اقوال وافعال یاان کے ترک کردہ افعال وہ سب اللہ کے علم میں اور تحریر کئے ہوئے ہیں۔جواللہ کی مشئیت
میں تھے اور اسی نے ان کو پیدا فرمایا: ارشاد ہے:

﴿ لِمَن شَاء مِنكُمُ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٨- ٢٩], , (بيقرآن نصيحت ہے)اس كے لئے جوتم ميں سے سيدهي راه پر چلنا چاہے اور تم پھے بھی نہيں چاہ سكتے جب تك الله رب العالمين نہ چاہے ہو۔۔۔

﴿ وَلَوُ شَاء اللَّهُ مَا اقْتَتَلُواُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفُعَلُ مَا يُرِيد ﴾ [البقرة: ٢٥٣] , , اورا گرالله تعالى جا بتا توبيآ پس ميں خارتے ليكن الله جوجا بتا ہے كرتا ہے ،،۔

﴿ وَلَوُ شَاء اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ [الانعام: ١٣٧]

, , اورا گراللّٰد کومنظور ہوتا تو بیالیا کام نہ کرتے تو آپان کواور جو کچھ غلط با تیں بنارہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے ،،۔

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعُمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦]

,, حالانکه تم کواور جو کچھتم کرتے ہواللہ ہی نے پیدا کیا ہے،،۔

اورلیکن ہمارا اس مشیت الہی کے ساتھ ہی ہے بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے بندے کوقدرت اور اختیار عطافر مایا ہے ۔ بندہ جو بھی کرتا ہے اس اختیار وقدرت ہی کی بدولت کرتا ہے۔

# بندے کے عل کا اپنے اختیار سے واقع ہونے بردلائل دلیل اول

فرمان بارى تعالى ہے: ﴿ فَأَتُوا حَرُنَكُمُ أَنَّى شِئْتُم ﴾ [البقرة: ٢٢٣], ابنى هِيْ عَنْ مِن جس طرح جا موآؤن،۔

﴿ وَلَوُ أَرَادُوا النُّحُرُوجَ لَّاعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ﴾ [التوبة: ٢٣]

, , اورا گران کااراده (جہاد کیلئے ) نکلنے کا ہوتا تووہ اس (سفر ) کیلئے سامان کی تیاری کرر کھتے ،، ۔

بہلی آیت میں اتیان (آمر) کو بندے کی مشیت سے ثابت کیا جبکہ دوسری آیت میں اعداد (تیاری) کوبھی بندے کے ارادہ پر منحصر

كھا۔

دليل دوم

الله تعالی نے بندے کواوامرونواہی کوم کلّف قرار دیا ہے۔اگر بندے کوقدرت واختیار ہی نہ ہوتا تو یہاس پراییا بوجھ ہوتا جس کا وہ تخمل نہ ہوتا اور یہ بات الله تعالیٰ کی حکمت ورحمت اور اس کی جانب سے موصولہ اخبار صادقہ کے منافی ہے۔ حالانکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُساً إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] , الله تعالى سي جان كواس كي طاقت سي زياده تكليف نهيس ويتا،، ـ

وليل سوم

نیک شخص کی نیکی پرمدح اور برے کی برائی پر مدمت اور ہر دو کے حسب استحقاق جزاوسزا کا وعدہ بھی اس بات کی شہادت ہے کہ بندہ مجبور محض نہیں بلکہ مختار وقا در ہے۔اگر بندے کافعل اس کے ارادہ سے خارج از اختیار ہوتو نیک کی مدح عبث اور برے کوسز اسراسرظلم کے متر ادف ہے اور الله رب العزت تو عبث کا موں اور ظلم سے مبراہے۔

دليل چهارم

الله تعالى نے پینمبروں كاسلسله جارى فرمايا۔ جبيبا كه فرمان الهي ہے:

﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعُدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥]

, ہم نے بیسب پینمبروں کوخوشنجری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تا کہرسولوں کے آنے کے بعدلوگوں کواللہ کے سامنے کوئی عذر کرنے کا موقع نہ ملے،،۔

اگر بندے کافعل اس کے اختیار اور ارادہ میں نہ ہوتا تو پینمبر جیجنے سے اس کی ججت ختم نہ ہوتی۔

ليل ينجم

ہرکام کرنے والا انسان کام کرتے یا ترک کرتے وقت خودکو ہرطرح کی مجبوری یا بےبس سے آزادمحسوں کرتا ہے سودہ اپنے اراد ہے سے اٹھتا بیٹھتا' آتا جاتا اور سفروا قامت کو اختیار کرتا ہے۔ اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس پرکوئی جبر کررہا ہے۔ بلکہ جوکام اپنے اختیار سے یاکسی کے جبر سے سرانجام دیتا ہے اس میں واضح فرق کرسکتا ہے۔ بعینہ شریعت نے بھی ہرقتم کے افعال میں باعتبار احکام کے فرق رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ حقوق اللہ کے بارہ میں جہاں انسان بے بس ہوگا اس پرکوئی سرزنش نہ ہوگی۔

# بمل کا تفدیر سے جحت پکڑناناحق ہے

کے ہماراعقیدہ ہے کہ:عاصی اورخطا کاراپی نافر مانی پرتقدیر سے جت پکڑنے کوکوئی حق نہیں رکھتا کیونکہ وہ معصیت کرتے وقت خود مختار ہوتا ہے اور تقدیر الہی کواس وقت تک کوئی بھی معلوم نہیں کرسکتا جب تک کہ وہ کسی امر میں وقوع پذیر نہ ہوجائے۔

فرمان بارى تعالى ب: ﴿ وَمَا تَدُرِى نَفُسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً ا ﴾ [لقمان: ٣٣]

,, کسی کومعلوم نہیں کل وہ کیا کرے گا،،۔

توجب کوئی شخص بوفت اقدام ایک دلیل سے واقف ہی نہیں تو عذر کے وفت اسے بطور دلیل کیونکر پیش کرسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس ناحق دلیل کو باطل قرار دیا ہے۔

ار شادر بانى ہے: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِيُنَ أَشُرَكُوا لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشُرَكُنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمُنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ اللّهُ مَا أَشُرَكُنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمُنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ اللّهُ مَا أَشُر كُنَا إِن تَتَبِعُونَ إِلّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمُ إَلَا تَخُرُصُونَ ﴾ ﴿ اللّهُ عَامَ: 148]

, قریب ہے مشرک میکہیں گےاگراللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا'اور نہ ہم کسی چیز کوحرام کرتے'اسی طرح جولوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی تھی یہاں تک کہانہوں نے ہمارے عذاب کا مزا چکھا۔ کہد دیجئے! تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اسے ہمارے روبرو ظاہر کرو تم محض خیالی با توں پر چلتے ہواور تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو،،۔

## مرتكب كناه كانقذ بريسهارالينا

ہم تقدیر کا سہارا لے کر گناہ کار تکاب کرنے والے سے کہیں گے:

یے تصور کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی نے آپ کی تقدیر میں اطاعت و بھلائی لکھ رکھی ہے تو آپ اقدام اطاعت کیوں نہیں کرتے 'اطاعت و نافر مانی میں اس حیثیت سے تو کوئی فرق نہیں بلکہ ارتکاب فعل سے قبل لاعلمی میں تو آپ کیلئے دونوں مساوی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بیا طلاع دی تھی کہتم میں سے ہرایک کا ٹھکا نہ جنت و دوزخ میں مقرر کر دیا گیا ہے تو انہوں نے جو اب دیا کہ کیا ہم عمل ترک کر کے اسی تقدیر پر ہی بھروسہ نہ کرلیں تورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له) (بخارى ومسلم)

,, نہیں! عمل کرتے رہوجس ٹھکانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے اس کے مل کی توفیق میسرآ جاتی ہے،،۔

ہم تقدیر کوعذر بنا کر گناہ کرنے والے سے مزید کہیں گے:

اگرآپ نے مکہ کے سفر کا قصد کیا ہواوراس کے دوراستے ہوں اور آپ کوکوئی واقف حال اور بااعتا ڈخص بتائے کہ ایک راستہ تو پرخطر اور دشوارگز ارہے اور دوسرا پرامن اور آسان ہے تو بلا شبہ آپ دوسرا ہی اختیار کریں گے اور بیناممکن ہے کہ آپ پرخطر راستہ کواختیار کریں اور کہیں کہ میری نقد پر میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے اگر ایسا کیا تو لوگ آپ کا شار دیوانوں میں کریں گے۔

علاوہ ازیں ہم اس سے یہ بھی کہیں گے:

اگرآپ کودوملازمتیں پیش کی جائیں جن میں سے ایک کا مشاہرہ زیادہ ہوتو آپ بلاشک کم تخواہ کی بجائے زیادہ تخواہ والی ملازمت کو اپنائیں گے تو پھر تقدیر کو بہانہ بنا کڑمل آخرت سے متعلق کم اجرت کو کیوں اختیار کرتے ہو؟

ہم اس سے مزید کہیں گے:

جب بھی آپ سی جسمانی بیاری میں مبتلا ہوجا ئیں تو علاج کی خاطر ہرڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اوراس کی مجوزہ کڑوی دواپینے کے ساتھ آپریشن کی تکلیف بھی بڑے صبر سے برداشت کرتے ہیں لیکن آپ کے دل پر مرض معصیت کا حملہ ہوتا ہے تو تب ایسا کیوں نہیں کرتے۔

#### بتقاضائے ادب شرکی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی

اور ہماراایمان ہے کہ:اللہ تعالیٰ کے کمال حکمت ورحمت کی بناپر شرکی نسبت اس کی طرف نہیں کی جاتی۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر مان ہے: (والشو ليس اليك) (رواه مسلم)

(والشر لیس الیک) (رواه مسل, , اور شرکی نسبت تیری طرف نہیں ،،۔

بنیادی طور پراللہ تعالیٰ کے فیصلہ میں شرکا پہلونہیں ہوتا۔اس لئے کہ وہ سراسراس کی رحمت وحکمت سےصادر ہوتے ہیں کین بسااوقات اس کے عواقب ومقنضیات میں شرہوتا ہے جبیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جو دعائے قنوت سکھائی تھی اس میں یہ منقول ہے:

(وقنی شر ما قضیت). ,, بھے اس چیز کے شرسے بچاجس کا تونے فیصلہ کیا،،۔ (ترندی وابوداؤد)

اس جملہ میں شرکی نسبت فیصلہ کے نتیجہ کی جانب ہے۔ نیز نتائج وعواقب میں بھی بالکل شرنہیں ہوتا بلکہ وہ ایک طرح سے اگر شر ہوتا ہے تو دوسر کے لحاظ سے وہ خیر ہوتا ہے مثلاً قحط سالی بیاری معاشی برحالی اورخوف وخطرسب ایک طرح سے تو زمین میں فساد میں لیکن دوسر سے پہلوسے خیر و ہرکت کا باعث بھی ہیں۔ بدحالی اورخوف وخطرسب ایک طرح سے تو زمین میں فساد میں لیکن دوسر سے پہلوسے خیر و ہرکت کا باعث بھی ہیں۔

ارشاور بإنى بعض الله في البرّ والبكر بِمَا كَسَبَتُ أَيُدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُم بَعُضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمُ يَرُجِعُونَ ﴾ والروم: ١٣]

, ، خشکی اورتری میں لوگوں کی بداعمالیوں کی باعث فساد چیل گیا تا کہ اللہ ان کوان کے بعض اعمال کی سزا (دنیا میں بھی) چکھائے (بہت) ممکن ہےوہ باز آئیں،،۔

چور کا ہاتھ کا ٹنا اور شادی شدہ بدکار کیلئے رجم کی سزا' باعتبار چوروبدکار کے لئے تو شرہے۔اس لئے کہ اول الذکر کو ہاتھ اور موخرالذکر کو جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔گرایک دوسرے پہلوسے ان کے لئے خیرہے کہ ان گنا ہوں کے کفارہ کا سبب ہے۔سواللہ رب العزت ان کیلئے دنیا و آخرت کی سزا کو جمع نہیں فرمائیں گے۔

اور یوں پیجی دوسرےمقام پرخیربھی ہے کہاس سےلوگوں کے مال واسباب عزت ووقاراورنسب محفوظ ہوجاتے ہیں۔

والله ولى التوفيق

#### آ گھویں فصل:

## اس عقیدے سے حاصل ہونے والے ثمرات وفوائد

۔ عظیم المرتبت عقیدہ جواپنے دامن میں ان اعلیٰ اصولوں کوسمیٹے ہوئے ہے'اپنے معتقد کو بہت ہی بلندیا پیٹمرات وفوا کدسے سرفراز کرتا

ہے۔

## الله برايمان كے فوائد

الله تعالی اوراس کے اساء وصفات پرایمان لانے سے ہندہ الله کی محبت و تعظیم کے جذبات سے سرشار ہوجا تا ہے جس کے باعث وہ اوامر اللهی پڑمل پیرا ہوتا ہے اور منہیات سے اجتناب کرتا ہے۔احکامات اللہ یہ پڑمل اور نواہی سے احتراز 'بید دوایسے اصول ہیں جوفر داور معاشرہ کیلئے سعادت دارین کے حصول کا موجب ہیں فرمان اللہ ہے:

﴿ مَنُ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوُ أُنثَى وَهُوَ مُؤُمِنٌ فَلَنُحُيِنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجُزِيَنَّهُمُ أَجُرَهُم بِأَحُسَنِ مَا كَانُواُ يَعُمَلُون﴾ [النحل: ٩٤]

, جوکوئی مردیاعورت نیک کام کریگا، درانحالیه وه مومن ہوگا، تو اسے ہم پاکیزه اورعده زندگی عطا کریں گے,اوران کے اعمال سے زیادہ اچھابدلہ انہیں دیں گے،،۔

# فرشتوں برایمان کے فوائد

فائده نمبر 1: فرشتوں پرایمان لانے سے ان کے خالق کی عظمت طاقت وغلبہ کاعلم حاصل ہوتا ہے۔

فائدہ نمبر2: اللہ تعالیٰ کا اس کی اس خصوصی عنایت پرشکریہادا کرنا کہ اس نے اپنے بندوں پران فرشتوں کو متعین فر مارکھا ہے جوان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال کو بھی قلمبند کرتے ہیں علاوہ ازیں ان کے ذمہ مزید متعدد مصالح بھی ہیں۔

فائدہ نمبر3: فرشتوں کے ساتھ محبت والفت کا جذبہ پایا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت علی وجدالاتم کرتے ہیں اور اہل ایمان کے لئے استغفار کرتے ہیں۔

## كتابول برايمان كے فوائد

فائدہ نمبر 1: باری تعالی کا بی مخلوق کے ساتھ خاص مہر بانی کاعلم ہونا کہ اس ذات رحیم نے ہرقوم کی رہنمائی کے لیے انہیں ایک کتاب

فائدہ نمبر2: حکمت الہید کا مظہر کہ اللہ تعالی نے کتابوں میں ہرامت کی ضرورت کے مطابق شریعت نازل فرمائی اوران کے آخر میں قرآن حکیم ہے جو قیامت تک کے لئے ہرزمان ومکان میں تمام مخلوق کیلئے سراسر رہنمائی ہے۔ فائدہ نمبر3: ان کتب کے نازل فرمانے پر بارگاہ الہی کاشکریہ بھی اداکرنا ہے۔

## رسولوں برایمان لانے کے تمرات

فائدہ نمبر 1: اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کی ہدایت وراہنمائی کی خاطر انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمانا جوان کے ساتھ گہری محبت وعنایت کا .

فائده نمبر2: الله تعالى كى عطا كرده اس مذكوره نعمت عظمى پراظهارتشكر ـ

فائدہ نمبر3: انبیاء کرام کی محبت وتو قیراوران کی لائق مرتبت مدح وستائش کا ہونا کیونکہ وہ اس کے رسول اور خلاصۃ الخلائق ہیں جنہوں نے اس کاحق بندگی ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تبلیغ رسالت'اس کے بندوں کی خیرخواہی اور اس راہ میں پیش آنے والے مصائب کا بڑی دلیری سے مقابلہ کیا

## قیامت کے دن برایمان کے فوائد

فائدہ نمبر 1: اس روز کے حصول ثواب کے اشتیاق میں اطاعت الہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اسی روز کے عذاب سے ڈرنا اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بچنے کا موجب ہے۔

فائدہ نمبر2: اس مومن کیلئے جودنیا کی نعمتوں اور سامان کو حاصل کر کے فائدہ نہاٹھا سکا اس کیلئے آخرت کی نعمتیں اوراجروثواب کا حاصل ہونا باعث تسلی اورامیدافزاہے۔

# تقدیر برایمان لانے کے فوائد

فائده نمبر 1: اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے بھروسہ واعتاد صرف الله کی ذات پر کرنا کہ سبب اور نتیجہ دونوں الله رب العزت کی قضاوقد ریرموتوف ہیں۔

فائدہ نمبر2: راحت نفس اوراطمینان قلب کا ہونا کیونکہ جب یہ معلوم ہوجا تا ہے کہ سب کچھ قضاء وقد رکا نتیجہ ہے اورامر مکروہ بھی لامحالہ ہوکر ہی رہے گاتو کچھ راحت نفسی محسوس ہوتی ہے اور دل قضائے الہی پر رضامند ہو کر مطمئن ہوجا تا ہے تو جوکوئی بھی نقد برالہی پرایمان رکھتا ہے اس سے بڑھ کر کسی کو بھی اطمینان قلب راحت نفسی اور پر سکون زندگی میسر نہیں آسکتی۔

فائدہ نمبر 3: انسان مطلوب حاصل ہونے پراپے متعلق کسی قتم کی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوتا'اس لئے کہ نعمت کا حصول اسی ذات باری تعالیٰ کی جانب سے ہے کیونکہ اسی نے اسباب خیر پیدا کیے ہیں اوراسی کی جانب سے تقدیر میں کا میابی حاصل ہوتی ہے' پس وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار

ہوتا ہے اور خوش فہمی کوترک کردیتا ہے۔

فائدہ نمبر 4: مقصود کے فوت ہونے پریاکسی نالبندیدہ چیز کے وقوع پذیر ہونے پر بے چینی واضطراب سے نجات پانا کیونکہ وہ اس ذات کا فیصلہ ہے جو بادشاہ ارض وساء ہے اور وہ لامحالہ ہوکرر ہتا ہے تو مون اس پرصبر کرتے ہوئے اجروثواب کے حصول کی امیدر کھتا ہے جس کی طرف مندرجہ ذیل فرمان اشارہ کرتا ہے:

﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى الْأَرُضِ وَلَا فِى أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِى كِتَابٍ مِّن قَبُلِ أَن نَبُراً هَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22) لِكَيْلَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفُرَحُوا بِمَا آتَاكُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُحْتَالٍ فَحُودٍ ﴿ [الحديد: ٢٢–٢٣] لِكَيْلَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفُرَحُوا بِمَا آتَاكُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُحْتَالٍ فَحُودٍ ﴿ [الحديد: ٢٢–٢٣] , كوئى مصيبت زمين پرياتمهارى جانول پرنهيں آتى مُّرقبل اس سے ہم اس کو پيدا کريں وہ ايک (خاص) کتاب ميں (لکھی ہوئی) ہے بيکام اللہ تعالیٰ کيئے آسان ہے۔ تاکہ جو چيزتم سے جاتی رہی اس پر زنجيدہ نه ہوا کرواور نه اس کی عطا کردہ چيز پراترايا کرو۔اوراللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شخی بازکو پيندنہيں فرما تا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اس عقیدہ پر ثابت ثابت قدم رکھے اور اس کے فوائد وثمرات سے بہرہ مند فرمائے اور مزید اپنی رحمت اپنے فضل وکرم سے نواز تارہے اور مدایت عطافر مانے کے بعد ہمارے دلوں کو ہر شم کی کجے روی سے محفوظ و مامون فرمائے ۔ اور اپنی رحمت سے فیض یاب فرمائے کیونکہ اس کی عنایت بڑی بے یایاں ہے۔

والحمدالله رب العالمين وصلى الله تعالى على نبيّنا محمد و على آله واصحابه والتابعين لهم باحسان . والحمدالله رب العالمين وصلى الله تعالى على نبيّنا محمد بن صاح المعين المعربين المعربين

## عقيدة أهل السنة والجماعة

(باللغة الأردية)

تأليف الشخ محر بن صالح التيمين رحمه الله مراجعة شفيق الرحمٰن ضياء الله المدني

الناشر المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة الرياض للمملكة العربية السعودية

www.islamhouse.com